

مورة القتى



سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| نام:                                                          |
|---------------------------------------------------------------|
| زمانهٔ نزول:                                                  |
| موضوع اور مضمون:                                              |
| ركوعا                                                         |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 1 مل                                   |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 2 ▲                                    |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 3 ▲                                    |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 4 گـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 5 ▲                                    |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 6 ▲                                    |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 7 ▲                                    |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 8 ▲                                    |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 9 ▲                                    |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 10 ▲                                   |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 11 ▲                                   |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 12 ▲                                   |
| سورة القمر حاشيه نمبر: 13 ▲                                   |

| 3 |    |                           |
|---|----|---------------------------|
|   | 17 | سورة القمر حاشيه نمبر: 14 |
|   | 18 | سورة القمر حاشيه نمبر: 15 |
|   | 19 | سورة القمر حاشيه نمبر: 16 |
|   | 21 | رکوع۲                     |
|   | 23 | سورة القمر حاشيه نمبر: 17 |
|   | 23 | سورة القمر حاشيه نمبر: 18 |
|   | 23 | سورة القمر حاشيه نمبر: 19 |
|   | 24 | سورة القمر حاشيه نمبر: 20 |
|   | 24 | سورة القمر حاشيه نمبر: 21 |
|   | 25 | سورة القمر حاشيه نمبر: 22 |
|   | 26 | رکوع۳                     |
|   | 28 |                           |
|   | 28 | سورة القمر حاشيه نمبر: 24 |
|   | 28 | سورة القمر حاشيه نمبر: 25 |
|   | 29 | سورة القمر حاشيه نمبر: 26 |
|   | 29 | سورة القمر حاشيه نمبر: 27 |
|   | 29 | سورة القمر حاشيه نمبر: 28 |

#### نام:

پہلی ہی آیت کے فقرہ وَاذَ شَقَ الْقَبَرُ سے ماخوذ ہے۔ مطلب سے ہے کہ وہ سورۃ جس میں لفظ القمر آیا ہے

## زمانهٔ نزول:

اس میں شق ّالقمر کے واقعہ کاذکر آیا ہے جس سے اس کا زمانہ نزول متعین ہو جاتا ہے۔ محدثین و مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے مکہ معظمہ میں منی کے مقام پر بیش آیا تھا۔

# موضوع اور مضمون:

اس میں کفار مکہ کواس ہٹ دھر می پر متنبہ کیا گیا ہے جوانہوں نے رسول اللہ طبیع کی دعوت کے مقابلہ میں اختیار کرر تھی تھی۔ شق القمر کا جیرت انگیز واقعہ اس بات کا صر آج نشان تھا کہ وہ قیامت جس کے آنے خبر رسول اللہ طبیع کی تھی۔ فی الواقع بر پاہوسکتی ہے ،اور اس کی آمد کا وقت قریب آلگا ہے۔ چانلہ جیساعظیم الثان کرہ ان کی آئکھوں کے سامنے بھٹا تھا۔ اس کے دونوں ٹکڑے الگ ہو کر ایک دوسرے سے اتی دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والول کو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسر اٹکڑا دوسر کی طرف نظر آیا تھا۔ پھر آن کی آن میں وہ دونوں پھر مل گئے تھے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ نظام عالم از کی وابدی اور غیر فانی نہیں ہے۔ وہ در ہم ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے سارے اور سیارے پھٹ سکتے ہیں۔ بھر سکتے ہیں۔ اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن میں کھینچا گیا ہے۔ یہی نہیں ، بلکہ یہ اس امر کا پتا بھی دے رہا تھا کہ نظام عالم کے در ہم بر ہم

ہونے کا آغاز ہو گیاہے اور وہ وقت قریب ہے جب قیامت برپاہو گی۔ نبی طنی آپائی نے اسی حیثیت سے لوگوں کواس وقعہ کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا، دیکھواور گواہ رہو۔ مگر کفار نے اسے جاد و کا کرشمہ قراریااور اپنے انکار پر جے رہے۔ اسی ہٹ دھر می پراس سورہ میں انہیں ملامت کی گئی ہے۔

کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا گیا کی ہے لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں۔اب ہے اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع بر پاہو جائے گی اور قبر ول سے نکل کو بے داور محشر کی طرف دوڑے جارہے ہوں گے۔
اس کے بعد ان کے سامنے قوم نوح، عاد، قوم لوط،اور آل فرعون کا حال مخضر الفاظ میں بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تنبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس در دناک عذاب سے دوچار ہوئیں، اور ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد بار بار ہے بات دہرائی گئ ہے کہ بے قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے جس سے اگر کوئی قوم سبق لے کر راہ راست پر آجائے توان عذابوں کی نوبت نہیں آسکتی جوان قوموں پر نازل ہوئے۔اب آخر یہ کیا جماقت ہے کہ اس آسان ذریعہ سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے کوئی اسی پر نازل ہوئے۔اب آخر یہ کیا جماقت ہے کہ اس آسان ذریعہ سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے کوئی اسی پر نازل ہوئے۔اب آخر یہ کیا جمافت ہے کہ اس آسان ذریعہ سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے کوئی اسی پر نازل ہوئے۔اب آخر یہ کیا جمافت ہے کہ اس آسان ذریعہ سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے کوئی اسی پر نازل ہوئے۔اب آخر یہ کیا جائے گا۔

اس طرح بچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرتناک مثالیں دینے کے بعد کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جس طرزِ عمل پر دوسری قومیں سزایا پھی ہیں وہی طرز عمل اگرتم اختیار کرو تو آخرتم کیوں نہ سزایا وگے ؟ کیا تمہارے بچھ سُر خاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے ساتھ دوسروں سے مختلف معاملہ کیا جائے؟ یا کوئی خاص معافی نامہ تمہارے پاس لکھا ہوا آگیا ہے کہ جس جرم پر دوسرے پکڑے گئے ہیں وہی تم کروگے تو تمہیں نہ پکڑا جائے گا؟اورا گرتم اپنی جمیعت پر پھولے ہوئے ہو تو عنقریب تمہاری بیہ جمیعت شکست کھا کر بھاگتی نظر آئے گی،اوراس سے زیادہ سخت معاملہ تمہارے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ آخر میں کفار کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کو قیامت لے روز ہوگا۔ آخر میں کفار کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کو قیامت لیا گیا گئے تاہم ہوتے ہی

پلک جھپکاتے وہ ہر پاہو جائے گی۔ مگر ہر چیز کی طرح نظام عالم اور نوع انسانی کی بھی ایک تقدیر ہے۔ اس تقدیر کے لحاظ سے جو وقت اس کام کے لیے مقرر ہے اس وقت پر وہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی چیلنج کر ہے اس کو قائل کرنے کے لیے قیامت لا کھڑی کی جائے۔ اس کو آتے نہ دیکھ کرتم سرکشی اختیار کروگے تواپنی شامت اعمال کا نتیجہ بھگتو گے۔ تمہارا کچا چھا خدا کے ہاں تیار ہورہا ہے جس میں تمہاری کوئی جھوٹی یا بڑی حرکت شبت ہونے سے رہ نہیں گئی ہے۔

Quranurdu.com

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### ركوعا

اِقُتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿ وَإِنْ يَرَوُا أَيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِعُرُّمُ سُتَمِرُّ ﴿ وَ كَنَّ بُوْا وَاتَّبَعُوٓا اَهُوَآ ءَهُمْ وَكُلُّ اَمُرمُّ سُتَقِرُّ ﴿ وَلَقَلْ جَآءَهُمْ مِينَ الْاَئْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ كَنَّ بُوْا وَاتَّبَعُوٓا اَهُوَا اَهُوَا عَهُمُ وَكُلُّ اَمُرمُّ سُتَقِرُّ ﴿ وَلَقَلْ جَآءَهُمْ مِينَ الْاَئْبَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴾ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغُنِ النُّذُر ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۖ يَوْمَ يَدُهُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرِ ﴿ خُشَّعًا ٱبْصَارُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَاتَكُمْ جَرَادٌ شُنْتَشِرٌ ﴿ مُهْطِعِيْنَ إِلَى اللَّاعِ لَيَقُولُ الْصُفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ كَنَّ بَتُ قَبُلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَنَّابُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُونٌ وَّ ازُدُجِرَ فَلَعَارَبَّكُ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَانْتَصِرُ ﴿ فَفَتَعُنَا ٱبْوَابِ السَّمَاءِبِمَاءٍ مُّنْهَمِر ﴿ فَ لَجَّرُنَا الْاَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلَى آمْ ِقَلْ قُدِرَ ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ آلُوَاحٍ وَّدُسُرٍ ﴿ تَجُرِى بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿ وَلَقَلُ تَتَرَكُنْهَاۤ اٰ يَدُّ فَهَلُ مِنْ مُّلَكِرٍ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَنَا بِي وَنُنُدِ ﴿ وَلَقَلْ يَسَّمُ نَا الْقُوْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِنْ مُّلَّاكِرِ كَاكَ بَتْ عَادً فَكَيْفَ كَانَ عَنَا بِي وَنُذُر هِ إِنَّا آرُ سَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ خَسِ مُسْتَمِر فَ تَنْزِعُ النَّاسَ 'كَانَّهُمُ آجَجَازُ نَخْلِ شُنْقَعِرِ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُنُدِ ﴿ وَلَقَلْ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِفَهَلُ مِنْ مُثَّدَّكِرِ ﴿

#### رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمان ور حیم ہے۔

قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند بھٹ 1 گیا۔ مگر ان لوگوں کا حال ہے ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیس منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہے تو چاتا ہوا جادو ہے 2 ۔ انہوں نے (اس کو بھی) جھٹلادیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی 2 ۔ہر معاملہ کو آخر کارایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے 4 ۔

ان لوگوں کے سامنے (پیچیلی قوموں کے) وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے بازر کھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے اور الیں حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بہ در جہ اتم پورا کرتی ہے۔ مگر تنبیہات ان پر کار گر نہیں ہو تیں۔ پس اے نبی ، ان سے رخ پھیر لوقے۔ جس روز پکار نے والا ایک سخت نا گوار 6 چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہی ہوئی نگاہوں کے ساتھ آلینی قبرول 8 سے اس طرح نکلیں گے گویاوہ بکھری ہوئی ٹڑیاں ہیں۔ پکار نے والے کی طرف دوڑے جارہے ہوں گے اور وہی منکرین (جود نیامیں اس کا انکار کرتے سے ) اس وقت کہیں گے کہ بیدن تو بڑا کھن ہے۔

ان سے پہلے نوٹ کی قوم جھٹلا چکی ہے <sup>9</sup> ۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیااور کہا کہ یہ دیوانہ ہے ،
اور وہ بری طرح جھڑکا گیا 10 ۔ آخر کاراس نے اپنے رب کو پکارا کہ '' میں مغلوب ہو چکا، اب توان سے انتقام
لے '' ۔ تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو بھاڑ کر چشموں میں
تبدیل کر دیا 11 ، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک
تختوں اور کیلوں 12 والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگر انی میں چل رہی تھی ۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کی خاطر جس

کی ناقدری کی گئی تھی 13 ۔ اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بناکر چھوڑ دیا 14، پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو، کیسا تھامیر اعذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنادیا ہے 15 ، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟

عاد نے جھٹلایا، تو دیکھ لو کہ کساتھا میر اعذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پیہم نحوست کے دن 16 سخت طوفانی ہواان پر بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح بھینک رہی تھی جیسے وہ جڑسے اکھیڑے ہوئے جموں کے بین دیکھ لو کہ کساتھا میر اعذاب اور کیسی تھیں میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنادیا ہے ، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ؟۔ مُاا

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 1 ▲

یعنی چاند کا پیٹ جانااس بات کی علامت ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی، جس کے آنے کی تم لو گوں کو خبر دی جاتی ر ہی ہے، قریب آگی ہے اور نظام عالم کے در ہم بر ہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے۔ نیزیہ واقعہ کہ چاند جیساایک عظیم کرہ شق ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا،اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ جس قیامت کا تم سے ذکر کیا جار ہاہے وہ ہرپا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جاند بچٹ سکتا ہے توزمین بھی بچٹ سکتی ہے ، تاروں اور سیاروں کے مدار بھی بدل سکتے ہیں اور افلاک کا بیہ سارا نظام در ہم ہر ہم ہو سکتاہے۔اس میں کوئی چیز از لی وابدی اور دائم ومستقل نہیں ہے کہ قیامت بریانہ ہو سکے۔ بعض لو گوں نے اس فقرے کا مطلب یہ لیاہے کہ "جاند بھٹ جائے گا " لیکن عربی زبان کے لحاظ سے جاہے یہ مطلب لینا ممکن ہو، عبارت کاسیاق وسباق اس معنی کو قبول کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ اول توبیہ مطلب لینے سے پہلا فقرہ ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ جاندا گراس کلام کے نزول کے وقت بچٹا نہیں تھا، بلکہ وہ آئندہ تبھی بھٹنے والا ہے تواس کی بناپریہ کہنا بالکل مہمل بات ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آگئی ہے۔ آخر مستقبل میں پیش آنے والا کوئی واقعہ اس کے قرب کی علامت کیسے قرار پاسکتاہے کہ اسے شہادت کے طور پر پیش کرناایک معقول طرز استدلال ہو۔ دوسرے یہ مطلب لینے کے بعد جب ہم آگے کی عبارت پڑھتے ہیں تو محسوس ہو تاہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ آگے کی عبارت صاف بتارہی ہے کہ لو گوں نے اس وقت کوئی نشانی دیکھی تھی جو امکان قیامت کی صریح علامت تھی مگرانہوں نے اسے جاد و کا کر شمہ قرار دے کر حجٹلاد یااوراپنے اس خیال پر جے رہے کہ قیامت کا آناممکن نہیں ہے۔اس سیاق وسباق میں اِنشَقَ الْقَهَرُ کے الفاظ اسی صورت میں ٹھیک بیٹھ سکتے ہیں جبکہ ان کا مطلب " جاند پیٹ گیا" ہو۔ " بیٹ جائے گا" کے معنی میں ان کو لے لیا جائے تو بعد کی ساری بات بے جوڑ ہو جاتی ہے۔ سلسلہ کلام میں اس فقرے کور کھ کر دیکھ لیجیے ، آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ اس کی وجہ

سے ساری عبارت بے معنی ہو گئی ہے ": قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور جاند بھٹ جائے گا۔ان لو گوں کا حال بیہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیس، منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیہ تو چپتا ہوا جاد وہے۔انہوں نے حبیلا دیااور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی "۔ پس حقیقت یہ ہے کہ شق القمر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے اور حدیث کی روایات پر اس کاانحصار نہیں ہے۔البتہ روایات سے اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور پیتہ چلتاہے کہ بیہ کب اور کیسے پیش آیا تھا۔ بیر روایات بخاری، مسلم ، تر مذی، احمد ، ابوعوانہ ، ابو داؤد طیالسی، عبدالرزاق، ابن جریر، بیهقی، طبرانی، ابن مر دویه اور ابونعیم اصفهانی نے بکثرت سندوں کے ساته حضرت عليٌّ، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالله بن عباسٌّ، حضرت عبدالله بن عمرٌ، حضرت حذیفہ ، حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن مطعم سے نقل کی ہیں۔ان میں سے تین بزرگ، یعنی حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت حذیفه اور حضرت جبیر بن مطعم تصریح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں۔اور دو بزرگ ایسے ہیں جو اس کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے ، کیونکہ یہ ان میں سے ایک (یعنی عبدالله بن عباس کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے ،اور دوسرے (یعنی انس بن مالک)اس وقت بچے تھے۔ کیکن چو نکہ بیہ دونوں حضرات صحابی ہیں اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے سن ّر سیدہ صحابیوں سے سن کر ہی اسے روایت کیا ہو گاجو اس واقعہ کا براہ راست علم رکھتے تھے۔ تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہجرت سے تقریباً پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی چود ھویں شب تھی۔ چاندا بھی ابھی طلوع ہوا تھا۔ یکا یک وہ بچٹااور اس کا ایک ٹکڑاسامنے کی بہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑادوسری طرف نظر آیا۔ بیہ کیفیت بس ایک ہی لحظہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ نبی طلَّی آیا ہے اس وقت منی میں تشریف فرمانتھ۔آپ طلّی آیا ہے نے لو گوں سے فرمایادیکھواور گواہ رہو۔ کفارنے کہا : محمد طلَّ اللَّهِ نِيلًا من بهم ير جاد وكر ديا تفااس ليه هماري آنكھوں نے دھوكا كھايا۔ دوسرے لوگ بولے كه محمد

ملی آیا ہم پر جاد و کر سکتے تھے، تمام لو گوں پر تو نہیں کر سکتے تھے۔ باہر کے لو گوں کو آنے دو۔ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔ باہر سے جب کچھ لوگ آئے توانہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔

بعض روایات جو حضرت انس سے مروی ہیں ان کی بناپر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شق القمر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ پیش آیا تھا۔ لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ دوسرے خود حضرت انس کی بھی بعض روایات میں مرتبین (دو مرتبہ) کے الفاظ ہیں اور بعض میں فرقتین اور شقتین (دو مخرت انس کی بھی بعض روایات میں مرتبہ کہ قرآن مجید صرف ایک ہی انشقاق کاذکر کر تا ہے۔ اس بناپر صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا تھا۔ رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول میں بہی ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا تھا۔ رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول میں بہی ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا تھا۔ رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول میں بیان میں داخل ہو کر آپ کی اشارہ کیا اور وہ دو کھڑے ہو گیا اور یہ کہ چاند کا ایک مکڑا حضور ماتھ گیا ہے گئی گئی ہے۔ گریبان میں داخل ہو کر آپ کی آستین سے نکل گیا، تو یہ بالکل ہی بے اصل ہے۔

یہاں بہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی حقیق نوعیت کیا تھی؟ کیا بہ ایک معجزہ تھا جو کفارِ مکہ کے مطالبہ پر رسول اللہ سلی لیکٹر نے نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا؟ یا بہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آ یا اور رسول اللہ طلی لیکٹر نے نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ صرف اس غرض کے لیے دلائی کہ بہ امکانِ قیامت اور قرب قیامت کی ایک نشانی ہے؟ علماء اسلام کا ایک بڑا گروہ اسے حضور طلی لیکٹر کے معجزات میں شار کرتا ہے اور ان کا خیال بہ ہے کہ کفار کے مطالبہ پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا۔ لیکن اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایات پر ہے جو حضرت انس سے کہ کفار کے مطالبہ پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا۔ لیکن اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایات پر ہے جو حضرت انس سے مروی ہیں۔ ان کے سواکسی صحافی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی جے ۔ فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں کہ " یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے ان میں سے کسی میں بھی حضرت انس کی حدیث کے سوایہ حضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القم کا واقعہ مشرکین کے مطالبہ پر حضرت انس کی حدیث کے سوایہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القم کا واقعہ مشرکین کے مطالبہ پر

ہوا تھا۔ " (باب انشقاق القمر)۔ ایک روایت ابو نعیم اصفہانی نے دلائل لنبوۃ میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس مضمون کی نقل کی ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے، اور قوی سندوں سے جتنی روایات کتب حدیث میں ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی اس کاذکر نہیں ہے۔ علاوہ ہریں حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عباس ، دونوں اس واقعہ کے ہم عصر نہیں ہیں۔ بخلاف اس کے جو صحابہ اس زمانے میں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عبراللہ ان عبداللہ بن عبراللہ بن عمر اللہ بن عمر بن اللہ بن بن اللہ بن عمر اللہ بن اللہ بن اللہ اللہ بن اللہ بن اللہ بن عمر بن اللہ بن الل

معتر ضین اس پردو طرح کے اعتراضات کرتے ہیں: اول توان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جیسے عظیم کرے کے دو ٹکڑے بھٹ کرالگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، تاریخوں میں اس کا ذکر آتا، اور علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا۔ لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراضات بے وزن ہیں۔ جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تحقی، لیکن موجودہ دور میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی بناپر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر کی آتش فشانی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبر دست انفجار سے بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر کی آتش فشانی کے باعث بھٹ جائے اور اس زبر دست انفجار سے بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر کی آتش فشانی کے مقاطیسی قوت کے سبب سے وہ ایک دوسر ب

کے ساتھ آملیں۔رہاد وسر ااعتراض تووہ اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اجانک بس ایک لحظہ کے لیے پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خاص کہجے میں دنیا بھر کی نگاہیں جاند کی طرف لگی ہوئی ہوں۔اس سے کوئی د ھاکا نہیں ہوا تھا کہ لو گوں کی توجہ اس کی طرف منعطف ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر آسان کی طرف دیکھ رہے ہوتے۔ بوری روئے زمین پراسے دیکھا بھی نہیں جاسکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں اس وقت جاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری کا ذوق اور فن بھیاس وقت تک اتناتر قی یافتہ نہ تھا کہ مشر قی ممالک میں جن لو گوں نے اسے دیکھاہو تاوہ اسے ثبت کر لیتے اور کسی مؤرخ کے پاس بیہ شہاد تیں جمع ہو تیں اور وہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ تاہم مالا بارکی تاریخوں میں بیہ ذکر آیا ہے کہ اس رات وہاں کے ایک راجہ نے بیہ منظر دیکھا تھا۔ رہیں علم نجوم کی کتابیں اور جنتزیاں ، توان میں اس کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا جبکہ جاند کی رفتار ، اور اس کی گردش کے راستے ،اور اس کے طلوع و غروب کے او قات میں اس سے کوئی فرق واقع ہوا ہوتا۔ یہ صورت چونکہ پیش نہیں آئی اس لیے قدیم زمانے کے اہل تنجیم کی توجہ اس کی طرف منعطف نہیں ہوئی۔اس زمانے میں رصد گاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعہ کانوٹس لیتیں اور اس کو ريكار ڈير محفوظ كرليتيں۔

#### سورةالقمرحاشيهنمبر: 2 ▲

اصل الفاظ ہیں: مِعِمْ وَمُسْتَمِی اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک بیہ کہ معاذاللہ، شب وروز کی جادو گری کا جو سلسلہ محد طلق آلیہ نے چلار کھاہے، یہ جادو بھی اسی میں سے ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ پکا جادوہے، برٹی مہارت سے دکھا یا گیاہے۔ تیسرے یہ کہ جس طرح اور جادو گزر گئے ہیں، یہ بھی گزر جائے گا، اس کا کوئی دیر پااثررہنے والا نہیں ہے۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 3 ▲

یعنی جو فیصلہ انہوں نے قیامت کو نہ ماننے کا کرر کھاہے ،اس نشانی کو دیکھ کر بھی یہ اسی پر جے رہے۔ قیامت کو مان لیناچو نکہ ان کی خواہشات نفس کے خلاف تھااس لیے صریح مشاہدے کے بعد بھی بیراسے تسلیم کرنے یرراضی نه هوئے۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 4 🛕

مطلب بیہ ہے کہ بیر سلسلہ بلانہایت نہیں چل سکتا کہ محمد طلی آیاتی تنہیں حق کی طرف بلاتے رہیں،اورتم ہٹ د هر می کے ساتھ اپنے باطل پر جے رہو، اور ان کا حق پر ہونا اور تمہارا باطل پر ہونا تبھی ثابت نہ ہو۔ تمام معاملات آخر کار ایک انجام کو بینج کر رہتے ہیں ،اسی طرح تمہاری اور محد ملتی کی اس کشکش کا بھی لا محالیہ ایک انجام ہے جس پریہ بہنچ کررہے گی۔ایک وقت لاز ماًا بیاآ ناہے جب علی الاعلان یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ حق پر تھے اور تم سراسر باطل کی پیروی کر رہے تھے۔اسی طرح حق پرست اپنی حق پر ستی کا،اور باطل پرست اپنی باطل پرست کا نتیجه بھی ایک دن ضرور دیچه کررہیں گے۔ **سورة القمر حاشیہ نمبر**: 5 ۸

بالفاظ دیگر انہیں ان کے حال پر جھوڑ دو۔جب انہیں زیادہ سے زیادہ معقول طریقہ سے سمجھایا جا چکا ہے ،اور انسانی تاریخ سے مثالیں دے کر بھی بتادیا گیاہے کہ انکار آخرت کے نتائج کیاہیں اور رسولوں کی بات نہ ماننے کا کیا عبر تناک انجام دوسری قومیں دیکھ چکی ہیں، پھر بھی ہیا بنی ہٹ دھر می سے باز نہیں آتے، توانہیں اسی حماقت میں پڑار ہنے دو۔اب بیراسی وقت مانیں گے جب مرنے کے بعد قبروں سے نکل کراپنی آئکھوں سے دیچہ لیں گے کہ وہ قیامت واقعی بریاہو گئی جسے قبل از وقت خبر دار کر کے راہ راست اختیار کر لینے کامشورہ انہیں دیاجار ہاتھا۔

## سورةالقمرحاشيهنمبر: 6 🛕

دوسرامطلب انجانی چیز بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ایسی چیز جو تبھی ان کے سان گمان میں بھی نہ تھی، جس کا کوئی نقشہ اور کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا، جس کا کوئی اندازہ ہی وہ نہ کر سکتے تھے کہ یہ کچھ بھی تبھی پیش آ سکتا سر

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 7 ▲

اصل الفاظ ہیں: کھشعاً آبھا کہ گئم، یعنی ان کی نگاہیں خشوع کی حالت میں ہوں گی۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک بیہ کہ ان پر خوف زرگی طاری ہوگی۔ دوسرے بیہ کہ ذلت اور ندامت ان سے جھلک رہی ہو گی کیونکہ قبر ول سے نگلتے ہی انہیں محسوس ہوجائے گا کہ بیہ وہی دوسری زندگی ہے جس کا ہم انکار کرتے تھے ، جس کے لیے کوئی تیاری کر کے ہم نہیں آئے ہیں ، جس میں اب مجرم کی حیثیت سے ہمیں اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تیسرے بیہ کہ وہ گھبرائے ہوئے اس ہولناک منظر کو دیکھ رہے ہوں گے جوان کے سامنے ہوگا ، اس سے نظر ہٹانے کا انہیں ہوش نہ ہوگا۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 8 🔺

قبروں سے مرادوہی قبریں نہیں ہیں جن میں کسی شخص کو زمین کھود کر با قاعدہ دفن کیا گیا ہو۔ بلکہ جس جگہ بھی کوئی شخص مرانھا، یا جہاں بھی اس کی خاک پڑی ہوئی تھی، وہیں سے وہ محشر کی طرف پکارنے والے کی ایک آواز پراٹھ کھڑا ہوگا۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 9 🛕

یعنیاس خبر کو جھٹلا چکی ہے کہ آخرت بر پاہونی ہے جس میں انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہو گا، اس نبی کی نبوت کو جھٹلا چکی ہے جو بیہ بتاتی نبوت کو جھٹلا چکی ہے جو بیہ بتاتی

تھی کہ آخرت کی بازپرس میں کامیاب ہونے کے لیے لو گوں کو کیاعقیدہ اور کیاعمل اختیار کرنا چاہیے اور کس چیز سے بچنا چاہیے۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 10 🔺

یعنی ان لوگوں نے محض نبی کی تکذیب ہی پر اکتفانہ کیا، بلکہ الٹااسے دیوانہ قرار دیا،اس کو دھمکیاں دیں،اس پر لعنت ملامت کی بوچھاڑ کی،اسے ڈانٹ ڈپٹ کر صداقت کی تبلیغ سے بازر کھنے کی کوشش کی،اوراس کا جینا دو بھر کر دیا۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 11 🔼

یعنی اللہ کے حکم سے زمین اس طرح پھوٹ بہی کہ گویاوہ زمین نہ تھی بلکہ بس چشمے ہی چشمے تھے۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 12 🔼

مرادہے وہ کشتی جو طوفان کی آمدہے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق حضرت نوح ٹے بنالی تھی۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 13 🛕

اصل الفاظ ہیں جَزّاءً قِبِّمَن کَانَ کُفِیمَ، یعنی "بیه سب یچھ اس شخص کی خاطر بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کا کفر کیا گیا تھا "اور کفر کیا گیا تھا۔ "کفرا گرانکار کے معنی میں ہو تو مطلب بیہ ہوگا کہ "جس کی بات ماننے سے انکار کیا گیا تھا "اور اگراسے کفران نعمت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب بیہ ہوگا کہ "جس کا وجود ایک نعمت تھا مگر اس کی ناقدری کی گئی تھی "۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 14 🔼

یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اس عقوبت کوایک نشانِ عبرت بناکر چھوڑ دیا۔ لیکن ہمارے نزدیک زیادہ قابل ترجیح معنی یہ ہیں کہ اس کشتی کو نشانِ عبرت بنادیا گیا۔ایک بلند و بالا پہاڑ پر اس کا موجود ہونا سینکڑوں ہزاروں برس تک لوگوں کو خدا کے غضب سے خبر دار کر تار ہااور انہیں یاد دلا تار ہا کہ اس سر زمین پر خدا کی

نافرمانی کرنے والوں کی کیسی شامت آئی تھی اور ایمان لانے والوں کو کس طرح اس سے بچایا گیا تھا۔ امام بخاری ابن ابی حاتم ، عبدالرزاق اور ابن جریر نے قادہ سے بیر وایات نقل کی ہیں کہ مسلمانوں کی فتح عراق والجزیرہ کے زمانے میں بیہ کشتی جو دی پر (اور ایک روایت کے مطابق باقر دی نامی بستی کے قریب) موجود تھی اور ابتدائی دور کے اہل اسلام نے اس کو دیکھا تھا۔ موجودہ وزمانے میں بھی ہوائی جہازوں سے پر واز کرتے ہوئے بعض لوگوں نے اس علاقے کی ایک چوٹی پر ایک کشتی نما چیز پڑی دیکھی ہے جس پر شبہ کیا جاتا ہے کہ وہ سفینہ نوح ہے ، اور اسی بنا پر وقاً فوقاً اس کی تلاش کے لیے مہمات جاتی رہی ہیں۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ: ہو تفہیم القرآن ، جلد دوم ، الاعراف ، حاشیہ 47 ، ہود ، حاشیہ 46۔ جلد سوم ، العنکبوت ، حاشیہ ملاحظہ: ہو تفہیم القرآن ، جلد دوم ، الاعراف ، حاشیہ 47 ، ہود ، حاشیہ 46۔ جلد سوم ، العنکبوت ، حاشیہ 25)۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 15 🛕

بعض لوگوں نے میستی می آئٹو اُن کے الفاظ سے یہ غلط مطلب نکال لیا ہے کہ قرآن ایک آسان کتاب ہے ،
اسے سیجھنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، حتی کہ عربی زبان تک سے واقفیت کے بغیر جو شخص چاہا س
کی تفسیر کر سکتا ہے اور حدیث و فقہ سے بے نیاز ہو کر اس کی آیات سے جو احکام چاہے مستنبط کر سکتا ہے۔
عالا نکہ جس سیاق وسباق میں یہ الفاظ آئے ہیں اس کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس
ار شاد کا مدعالوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ نصیحت کا ایک ذریعہ تو ہیں وہ عبر تناک عذاب جو سر کش قوموں پر
نازل ہوئے، اور دو سرا ذریعہ ہے یہ قرآن جو دلائل اور وعظ و تلقین سے تم کو سیدھاراستہ بتارہا ہے۔اس
ذریعہ کے مقابلے میں نصیحت کا یہ ذریعہ زیادہ آسان ہے۔ پھر کیوں تم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور عذاب
ہی دکھنے پر اصرار کیے جاتے ہو؟ یہ تو سراسراللہ تعالی کا فضل ہے کہ اپنے نبی کے ذریعہ سے یہ کتاب بھیج کر وہ
شہیں خبر دار کر رہا ہے کہ جن راہوں پر تم لوگ جارہے ہو وہ کس تباہی کی طرف جاتی ہیں اور تمہاری خیر

کس راہ میں ہے۔ نصیحت کا بیہ طریقہ اسی لیے تواختیار کیا گیا ہے کہ تباہی کے گڑھے میں گرنے سے پہلے متہ ہیں اس سے بچالیا جائے۔اب اس سے زیادہ نادان اور کون ہو گاجو سید ھی طرح سمجھانے سے نہ مانے اور گڑھے میں گر کر ہی بیہ نشلیم کرے کہ واقعی بیہ گڑھاتھا۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 16 ▲

يعنى ايك ايسے دن جس كى نحوست كئى روز تك مسلسل جارى رہى۔ سورہ حم نسجدہ، آیت 16 میں فِيِّ أَيَّامٍ ا نَّحِسَاتٍ کے الفاظ استعال ہوئے ہیں ، اور سورہ الحاقہ آیت 7 میں فرمایا گیا ہے کہ ہوا کا یہ طوفان مسلسل سات رات اور آٹھ دن جاری رہا۔ مشہور ہیہے کہ جس دن بیہ عذاب شروع ہواوہ بدھ کادن تھا۔اسی سے لو گوں میں بیہ خیال پھیل گیا کہ بدھ کادن منحوس ہے اور کوئی کام اس دن شر وع نہ کرناچا ہیے۔ بعض نہایت ضعیف احادیث بھی اس سلسلے میں نقل کی گئی ہیں جن سے اس دن کی نحوست کاعقیدہ عوام کے ذہن میں بیٹھ گیاہے۔ مثلاً ابن مردوبہ اور خطیب بغدادی کی بیرروایت کہ اخر اربعاء فی الشبھریومرنحس مست مر (مہینے کا آخری بدھ منحوس ہے جس کی نحوست مسلسل جاری رہتی ہے)۔ ابن جوزی اُسے موضوع کہتے ہیں ۔ ابن رجب ؓ نے کہا ہے کہ بیہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حافظ سخاوی کہتے ہیں کہ جتنے طریقوں سے بیہ منقول ہوئی ہے وہ سب واہی ہیں۔اسی طرح طبرانی کی اس روایت کو بھی محد ثین نے ضعیف قرار دیاہے کہ یوم الاربعاء يومرنحس مستد (برھ كادن پيهم نحوست كادن ہے۔) بعض اور روايات ميں يہ باتيں بھي مروي ہیں کہ بدھ کو سفر نہ کیا جائے، لین دین نہ کیا جائے، ناخن نہ کٹوائے جائیں، مریض کی عیادت نہ کی جائے، اور بیہ کہ جذام اور برص اسی روز شر وع ہوتے ہیں۔ مگریہ تمام روایات ضعیف ہیں اور ان پر کسی عقیدے کی بنانهيس ركھی جاسكتی۔ محقق مناوی كہتے ہيں: توقی الاربعاء علی جھة الطيرة و ظن اعتقاد الهنجه بين حمام شدیدالتحریم، اذا الایام کلها لله تعالی، لاتنفع ولا تض بناتها،" برفالی کے خیال سے برھ کے دن کو

منحوس سمجھ کر چھوڑنا اور نجو میول کے سے اعتقادات اس باب میں رکھنا حرام، سخت حرام ہے ، کیونکہ سارے دن اللہ کے ہیں ، کوئی دن بذات خود نہ نفع پہنچانے والا ہے نہ نقصان "علامہ آلوسی کہتے ہیں "
سارے دن کیساں ہیں ، بدھ کی کوئی شخصیص نہیں۔ رات دن میں کوئی گھڑی الیی نہیں ہے جو کسی کے لیے سارے دن کیساں ہیں ، بدھ کی کوئی شخصیص نہیں۔ رات دن میں کوئی گھڑی الیم نہیں ہے جو کسی کے لیے ناموافق اور کسی کے لیے ناموافق علات بیدا کرتار ہتاہے "۔

Only Sull Replace of the Columbia of the Colum

#### ركو۲۶

كَنَّ بَتُ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ﴿ فَقَالُوٓ ا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُذَ ۗ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَللٍ وَّسُعُرِ ﴿ ءَٱلْقِيَ الذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَنَّا الْبَاشِر ﴿ سَيَعْلَمُوْنَ غَمَّا مَّنِ الْحَذَّا الْآثِرُ النَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتُنَدَّلُّهُمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿ وَنَبِّئُهُمْ اَنَّ الْمَآءَقِسُ مَدُّ بَيْنَكُمُ ۚ كُلُّ شِرْبٍ هُّئَةَضَرُّ ﴿ فَنِادَوْا صَاحِبَكُمُ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَ نُنُرِ إِنَّا آرُ سَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِلَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَلْ يَسَّرُنَا الْقُرْانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿ كَنَّ بَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّنُدُرِ ﴿ إِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا إِلَّا أَلَوُطٍ مُجَّينُهُمْ بِسَحَرِ ﴿ يَعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا مُكَذٰلِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَرَ ﴿ وَ لَقَلُ ٱنْلَارَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّنُادِ ﴿ وَلَقَلُ رَاوَدُونُ كُونَ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا آعُيْنَهُمُ فَنُوْقُوا عَنَا بِي وَنُنُدِ ٢ وَلَقَلُ صَبَّعَهُمُ بُكُرَةً عَنَابٌ شُسْتَقِرٌ ﴿ فَانُوْقُوا عَنَا بِي وَنُنُدِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرِ ﴿

#### رکوع ۲

نمود نے تنبیہات کو جھٹا یااور کہنے گئے ''ایک اکیا آد می جو ہم ہی ہیں سے ہے کااب ہم اس کے پیچے چلیں 17 ؟

اس کا تباع ہم قبول کر لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گئے کہ ہم بہک گئے ہیں اور ہماری عقل ماری گئی ہے۔ کیا ہمارے در میان بس بہی ایک شخص تھا جس پر خدا کاذکر نازل کیا گیا؟ نہیں ، بلکہ یہ پر لے در ہے کا جھوٹا اور بر خود غلط ہے 18 '' ۔ (ہم نے اپنے پیغیبر سے کہا)''کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پر لے در جے کا جھوٹا اور بر فود فلط ہے۔ ہم اونٹنی کوان کے لیے فتنہ بناکر بھیج رہے ہیں۔ اب ذراصبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیاا نجام ہوتا ہے ۔ ان کو جنادے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے در میان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا 19 ''۔ ان کو جنادے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے در میان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا 19 ''۔ آخر کار ان لو گوں نے اپنی آئی کو بار ڈالل 20 ۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میر اعذاب اور کیسی تھیں میر می تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھاکا چھوڑ ااور وہ باڑے والے کی رَوندی ہوئی باڑھ کی طرح بھیں ہوگر رہ گیے 12 ۔ ہم نے اس قرآن کو تھیجت کے لیے آسان ذریعہ بن دیا ہے ، اب ہے ، اب ہوئی باڑھ کی طرح بھیں ہوگر رہ گیے 12 ۔ ہم نے اس قرآن کو تھیجت کے لیے آسان ذریعہ بن دیا ہے ، اب ہے کوئی تھیجت قبول کرنے والے ؟

لوط کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلا یااور ہم نے پھر اؤکر نے والی ہوااس پر بھیج دی۔ صرف لوط کے گھر والے اس سے محفوظ رہے۔ ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچاکر نکال دیا۔ یہ جزاد سے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبر دار کیا گر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باقوں میں اُڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے بازر کھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے باقوں میں اُڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے بازر کھنے کی کوشش کی۔ آخر کار ہم نے ان کی آئن کوشیں موند دیں کہ چھو اب میرے عذاب اور میر کی تنبیہات کا مزا 22 ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آلیا۔ چھو مزااب میرے عذاب کا اور میر کی تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے اسان ذریعہ بنادیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ؟ مُڑا

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 17 🔼

بالفاظادیگر، حضرت صالح کی پیروی سے ان کا اذکار تین وجوہ سے تھا: ایک ہے کہ وہ بشر ہیں، انسانیت سے بالا تر نہیں ہیں کہ ہم انگی بڑائی مان لیں۔ دوسرے ہے کہ وہ ہماری اپنی ہی قوم کے ایک فرد ہیں۔ ہم پر ان کی فضیلت کی کوئی وجہ نہیں۔ تیسرے ہے کہ اکیلے ہیں، ہمارے عام آدمیوں میں سے ایک آدمی ہیں، کوئی بڑے سر دار نہیں ہیں جس کے ساتھ کوئی بڑا جھا ہو، لاؤلٹگر ہو، خَدَم و حشم ہوں، اور اس بناپر ہم ان کی بڑائی تسلیم کر لیس ۔ وہ چاہتے ہے کہ نبی یا تو کوئی فوق البشر ہستی ہو، یاا گروہ انسان ہی ہو تو ہمارے اپنے ملک اور قوم میں پیدانہ ہوا ہو، بلکہ کہیں اوپر سے اتر کر آئے یا ہم سے بھیجا جائے، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم اسے کوئی رئیس ہونا چواہی غیر معمولی شان و شوکت کی وجہ سے بیر مان لیا جائے کہ رہنمائی کے لیے خدا کی نظر انتخاب اس چاہیے جس کی غیر معمولی شان و شوکت کی وجہ سے بیر مان لیا جائے کہ رہنمائی کے لیے خدا کی نظر انتخاب اس پر پڑی ہے۔ یہی وہ جہالت تھی جس میں کفار مکہ مبتلا تھے۔ محمد سے تیس کی اسالت مانے سے ان کا افکار بھی اسی بنیاد پر تھا کہ آپ بشر ہیں عام آدمیوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کل ہمارے ہی در میان پیدا ہوئے اور آج یہ دعوی کر رہیں عام آدمیوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کل ہمارے ہی در میان پیدا ہوئے اور آج یہ دعوی کر رہیں عام آدمیوں کی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کل ہمارے ہی در میان پیدا ہوئے اور آج یہ دعوی کر رہیں عام آدمیوں کی طرح بازاروں میں جلتے پھرتے ہیں، کل ہمارے ہی در میان پیدا ہوئے اور آج یہ دعوی کر رہیں کی کہ جھے خدانے نبی بنایا ہے۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 18 ▲

اصل میں لفظ آ<u>ش</u>ے گاستعال ہواہے جس کے معنی ہیں ایساخو دیسنداور برخو د غلط شخص جس کے دماغ میں اپنی بڑائی کاسو داسا گیا ہواور اس بناپر وہ ڈینگیں مار تاہو۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 19 🔺

یہ تشر تک ہے اس ار شاد کی کہ "ہم اونٹنی کوان کے لیے فتنہ بناکر بھیج رہے ہیں "۔وہ فتنہ یہ تھا کہ یکا یک ایک اونٹنی لاکران کے سامنے کھڑی کر دی گئی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ ایک دن یہ اکیلی یانی ہے گی اور دوسر بے دن تم سب لوگ اپنی ہے کھڑی کر دی گئی اور ان سے کہ کہ دیا گیا کہ ایک دن یہ ایلی یانی ہے گوئی دن تم میں سے کوئی شخص کسی چشمے اور کنوئیں پر نہ خود یانی لینے کے لیے آئے ، نہ اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے لائے۔ یہ چیلنج

اس شخص کی طرف سے دیا گیا تھا جس کے متعلق وہ خود کہتے تھے کہ یہ کوئی لاؤلشکر نہیں رکھتا،نہ کوئی بڑا جھا اس کی پشت پر ہے۔

## سورةالقمرحاشيهنمبر: 20 △

ان الفاظ سے خود بخود سے صورت حال متر شے ہوتی ہے کہ وہ اونٹنی ایک مدت تک ان کی بستیوں میں دند ناتی پھری۔ اس کی باری کے دن کسی کو پانی پر آنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ آخر کاراپی قوم کے ایک من چلے سر دار کو انہوں پکارا کہ تو بڑا ہری اور بے باک آدمی ہے۔ بات بات پر آسینیس پڑھا کر مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ، ذراہمت کر کے اس اونٹنی کا قصہ بھی پاک کرد کھا۔ ان کے بڑھا وے پڑھا وے دینے پر اس نیار ہو جاتا ہے ، ذراہمت کر کے اس اونٹنی کا قصہ بھی پاک کرد کھا۔ ان کے بڑھا وے پڑھا وے دینے پر اس نے یہ مہم سر کرنے کا بیڑا اٹھالیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ اس اونٹنی سے سخت مرعوب تھے ، ان کا بیہ احساس تھا کہ اس کی پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت ہے ، اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ ڈرتے تھے ، اور اسی بناپر محض ایک اونٹنی کا مار ڈالنا، ایسی حالت میں بھی جبکہ اس کے پیش کرنے والے پیغیبر کے پاس کوئی فوج نہ تھی جس کا انہیں ڈر ہوتا، ان کے لیے ایک بڑی مہم سر کرنے کا ہم معنی تھا۔ (مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن ، جلد دوم ، الاعراف حاشیہ 58۔ جلد سوم ، الشحراء ، حاشیہ 104۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 21 ▲

جولوگ مولیثی پالتے ہیں وہ اپنے جانوروں کے باڑے کو محفوظ کرنے کے لیے لکڑیوں اور جھاڑیوں کی ایک باڑھ بنادیتے ہیں۔اس باڑھ کی جھاڑیاں رفتہ رفتہ سو کھ کر جھڑ جاتی ہیں اور جانوروں کی آمد ورفت سے پامال ہو کران کا برادہ بن جاتا ہے۔ قوم شمود کی کچلی ہوئی بوسیدہ لاشوں کواسی برادے سے تشبیہ دی گئی ہے۔

## سورةالقمرحاشيه نمبر: 22 🛕

اس قصے کی تفصیلات سورہ ہود (آیات 77 تا83)اور سورہ حجر (آیات 61 تا74) میں گزر چکی ہیں۔ خلاصہ ان کا بیہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے اس قوم پر عذاب تھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو چند فرشتوں کو نہایت خوبصورت لڑ کوں کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں مہمان کے طور پر بھیج دیا۔ان کی قوم کے لو گوں نے جب دیکھا کہ ان کے ہاں ایسے خوبصورت مہمان آئے ہیں تووہ ان کے گھریر چڑھ دوڑے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ان مہمانوں کو بد کاری کے لیے ان کے حوالہ کر دیں۔حضرت لوط نے ان کی بے انتہامنت ساجت کی کہ وہ اس ذلیل حرکت سے بازرہیں۔ مگر وہ نہ مانے اور گھر میں گھس کر زبردستی مہمانوں کو نکال لینے کی کوشش کی۔اس آخری مرحلے پر بکا یک ان کی آئی صیل اندھی ہو گئیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا کہ وہ اور ان کے گھر والے صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں ،اور ان کے نکلتے ہی اس قوم پر ایک ہولناک عذاب نازل ہو گیا۔ بائیبل میں بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔اس کے الفاظ یہ ہیں: ''تب وہ اس مر د یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں۔لیکن ان مر دوں (بعنی فرشتوں)نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کواپنے پاس گھر میں تھینچ لیااور در وازہ بند کر دیااور ان مر دوں کو جو گھر کے در وازے پر تھے ، کیا حچوٹے کیا بڑے،اندھاکر دیا،سووہ دروازہ ڈھونڈھتے ڈھونڈتے تھک گئے "(پیدائش،9:9-11)۔

#### رکو۳۳

وَلَقَدُ جَاءَالَ فِرُعَوْنَ النُّذُرُ ﴿ كُذُ ابِالْيَتِ مَاكُلِّهَا فَا حَدُنُ فَهُمْ اَخْدُ عَزِيْدٍ مُّقْتَدِدٍ ﴿ السَّاعَةُ الْمُوا الْمُعْرَاءَةُ فِي النَّبُرِ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيحٌ مَّ اللَّهُ عَرَاءَةٌ فِي النَّبُرِ ﴿ اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيحٌ مَّ مَنْ اللَّهُ عَرَاءَةٌ فِي النَّبُرِ ﴿ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَالسَّاعَةُ اَدْهَى مُنْ اللَّهُ عَرَى اللَّاعِمُ اللَّهُ عَلَى السَّاعَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا



## رکوع ۳

اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں ، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو حیطلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبر دست قدرت والا پکڑتا ہے۔

کیا تمہارے کفار کچھان لوگوں سے بہتر ہیں 23 ؟ یا آسانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معانی لکھی ہوئی ہے ؟ یاان لوگوں کا کہنا ہے ہے کہ ہم ایک مضبوط جھاہیں ، اپنا بچاؤ کر لیس گے ؟ عنقریب یہ جھاشکست کھاجائے گا اور یہ سب پیٹھ پھیر کر بھا گئے نظر آئیں گے 24 ۔ بلکہ ان سے خمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے ۔ یہ مجر م لوگ در حقیقت غلط فہمی میں میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روزیہ منہ کے بل آگ میں گھیٹے جائیں گے اس روزان سے کہاجائے گا کہ اب چھو جہنم کی لیٹ کا مزا۔

ہم نے ہر چیزایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے ح<mark>25</mark> ،اور ہمارا تھم بس ایک ہی تھم ہوتا ہے اور پلک جھپکتے وہ عمل میں آجاتا ہے <del>26</del> ۔ تم جیسے بہت سول کو ہم ہلاک کر چکے ہیں <del>27</del> ، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ؟جو کچھانہوں نے کیا ہے وہ سب دفتر وں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے <del>28</del> ۔ ؟جو کچھانہوں نے کیا ہے وہ سب دفتر وں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے <del>28</del> ۔

نافر مانی سے پر ہیز کرنے والے یقیناً باغول اور نہرول میں ہول گے ، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار باد شاہ کے قریب۔ط۳

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 23 🛕

خطاب ہے قریش کے لوگوں سے۔ مطلب میہ ہے کہ تم میں آخر کیاخوبی ہے، کون سے لعل تمہارے لئکے ہوئے ہیں کہ جس کفراور تکذیب اور ہٹ دھر می کی روش پر دوسری قوموں کو سزادی جا چکی ہے وہی روش تم اختیار کروتو تمہیں سزانہ دی جائے؟

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 24 🛕

یہ صرت پیش گوئی ہے جو ہجرت سے پانچ سال پہلے کر دی گئی تھی کہ قریش کی جمعیت، جس کی طاقت کا انہیں بڑاز عم تھا، عنقریب مسلمانوں سے شکست کھاجائے گی۔اس وقت کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں یہ انقلاب کیسے ہوگا۔ مسلمانوں کی بے بسی کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک گروہ ملک چھوڑ کر حبش میں پناہ گزیں ہو چکا تھا، اور باقی ماندہ ابل ایمان شعب ابی طالب میں محصور تھے جنہیں قریش کے مقاطعہ اور محاصرہ نے بھوکوں مار دیا تھا۔ اس حالت میں کون یہ سمجھ سکتا تھا کہ سات ہی ہرس کے اندر نقشہ بدل جانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرہ عکر مہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے: جب سورہ قمر کی یہ آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخر یہ کوئی جمعیت ہے جو شکست کھائے گی؟ مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طافی آئے ہی خر دی گئی تھی ہوئے آگے کی طرف جھیٹ رہے ہیں اور آپ ساٹھ آئی کہ یہ تھی وہ ہزیت جس کی خبر دی گئی تھی سکیٹے ہوئے آگے کی طرف جھیٹ رہے ہیں اور آپ ساٹھ آئی کہ یہ تھی وہ ہزیت جس کی خبر دی گئی تھی سکیٹے ہوئے آگے کی طرف جھیٹ رہے ہیں اور آپ ساٹھ میں آیا کہ یہ تھی وہ ہزیت جس کی خبر دی گئی تھی سکیٹے نے دیکھا کہ وہن کا بیں کہ میری سمجھ میں آیا کہ یہ تھی وہ ہزیت جس کی خبر دی گئی تھی اسٹیٹے کھی وہ ہزیت جس کی خبر دی گئی تھی از ابن جریر۔ابن ابی حاتم )۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 25 🛕

یعنی دنیا کی کوئی چیز بھی الل ٹپ نہیں پیدا کر دی گئی ہے ، بلکہ ہر چیز کی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق وہ ایک مقرر وقت پر بنتی ہے ، ایک خاص ملات مقرر وقت پر بنتی ہے ، ایک خاص ملات مقرر وقت پر بنتی ہے ، ایک خاص ملات

تک باقی رہتی ہے ،اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جاتی ہے۔اسی عالمگیر ضابطہ کے مطابق خود اس دنیا کی بھی ایک تقدیر ہے جس کے مطابق ایک وقت خاص تک یہ چل رہی ہے اور ایک وقت خاص ہی پر اسے ختم ہونا ہے۔جو وقت اس کے خاتمہ کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے نہ اس سے ایک گھڑی پہلے یہ ختم ہو گی ،نہ اس کے ایک گھڑی پہلے یہ ختم ہو گی ،نہ اس کے ایک گھڑی بعد یہ باقی رہے گی۔ یہ نہ از لی وابدی ہے کہ ہمیشہ سے ہواور ہمیشہ قائم رہے۔اور نہ کسی بچے کا کھلونا ہے کہ جب تم کہواسی وقت وہ اسے توڑ بھوڑ کر دکھادے۔

# سورةالقمرحاشيهنمبر: 26 ▲

یعنی قیامت بر پاکرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑی تیاری نہیں کرنی ہو گی اور نہ اسے لانے میں کوئی بڑی مدت صرف ہو گی۔ ہماری طرف سے بس ایک حکم صادر ہونے کی دیر ہے۔ اس کے صادر ہوتے ہی پلک جھپکاتے وہ بریا ہو جائے گی۔

#### سورة القمرحاشيه نمبر: 27 ▲

یعنی اگرتم بیہ سبھتے ہو کہ بیہ کسی خدائے حکیم وعادل کی خدائی نہیں بلکہ کسی اندھے راجہ کی چوپٹ نگری ہے جس میں آدمی جو پچھے ہو کہ بیہ کسی خدائے حکیم وعادل کی خدائی نہیں بلکہ کسی اندھے راجہ کی چوپٹ نگری ہے جس میں اسی روش پر چلنے والی قومیں بے در بے تباہ کی جاتی رہی ہیں۔

# سورةالقمرحاشيه نمبر: 28 🔺

یعنی بیرلوگ اس غلط فہمی میں بھی نہ رہیں کہ ان کا کیاد ھر اکہیں غائب ہو گیا ہے۔ نہیں ،ہر شخص ،ہر گروہ اور ہر قوم کا پورا بورار یکار ڈمخفوظ ہے اور اپنے وقت پر وہ سامنے آجائے گا۔